بِسْمِاللَّهُ النَّهُ اُونِي بَيْح جموف جمات

عدم مساوات بھوت جھات یا اوپنے بیکسی بھی سان کے بیگی کی جیت دکھتے ہیں۔ کوئی لک جواس مرض ہیں بتلا ہے رہ تواس وسلاسی کا گہوارہ بن سکتا ہے اور دحقیقی ترتی سے بجکنا رمہوسی اس بدا ملک باہمی عداوت ونفرت اور مفاو پرستی اور فود خومی جیسے ہلک امراض ہیں متبلا ہوکڑھا ڈوئی کا شکار بن جا تا ہے۔ انسان انسان میں فرق کرنا کمسی کو اونچا بچھنا اوکری کونیچا خواہ پہنویق رنگ ونسل کے نام پر ہویا مال ودولت کی وجہسے یا لمک وملت کے نام پر درا مس سمان کے بھرے پر بدنا واغ ہے۔

بېرسے پر بده دان سے۔ اگر غور کیا مائے تومعلوم ہوگا کہ قیوت جہات اورا و پنج نیج ایک غیر فطری بات ہے اور آج ہمارا لمک اسی بعث ہیں جلاہے اِسْانوں کو جا نوروں سے بحی پر ترفقور کیا جا تاہے اوراس کا زندہ نبوت ہروقت آب کول سختا ہے مثال کے طور پراگر برتن ہیں کتا منوڈ ال دسے تو بدبات بہت سے دگوں کو گواراہے اور وہ اس چیز کو ہلا کرا ہمیت استعال ہیں ہے آتے ہیں لیکن کوئی ہر بجن ہو کہ انسان ہے ہاتھ بھی ملک دسے تو وہ چیز نا پاک ہوجاتی ہے ۔ ترجی تو ہر بجن سلافوں کے ساتھ بھی ہی ملوک کیا جا تاہیے کتنے انسوس اور دکھ کامقام سے اورائسا نبت پرکشا برانا ظام ہے یہ ب قدرت کی نظرین سارے انسان برا بر ہیں یہ مداکے بندسے ہی خواہ وہ موں یا سیّداور پٹھان ، آر ہی مہوں یا واروٹر سب کو ضرا ہی نے پریا کیا ہے اس

این متیں سائے ہی انسانوں کوعطا فرائی ہیں۔ موا ؛ انی سورج چا نداور دیگر ساری نعمتوں سے برخص کونوازا ہے پھر بلاامنیاز ساسے ہی انسانوں کے بے مرفے بھیے ، کھانے مینے دیھے 'بولنے اور سننے کے بیے کمیساں طریقہ منابت کیا ہے سامے انسانوں کی رگوں ہیں ایک ا خون گروش کررا ہے سب کے اعضار وجوارح میسان ہیں۔ اورسبسے بڑی بات یہ کہ سبایک بی ان اید اوم وقواکی اولادین اس بیسب ایک بی فاندان اور مادی كريس بعربها بعض كوبعض يرفضبلت اورطرائ كاجوازكها ل سعن يخاب إسلام أك چری اتخت ما نعاب وه مرف ایک فرق تبدم کرتا سے اوه وه ہے نیک اور دیا ' خواتس اوزا خداترس كا و وكبتاب كفراترس اوربيك اخداترس اوربركروار سيبتزاور انرن باوراى ايك فرق كوعقاسليما وردنيا كيساك مراس مندانسان تسليم رتيسي باقی سامیان ان خلطین اوراس قابل بین کرم انبین شافے کے بیاڑ کھ کھڑے موں۔ یمی اِت قرآن پاک میں واضح الفاظمیں ہوں بیان ہوئ ہے،۔ يَايُعَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقُن لُهُ يُن خَكِر وَّ أُنْنَ وَجَعَلْن كُونُ شُعُوبًا قَتَبَا مِن لِتَعَارَقُوا وإِنَّ أَكُرُمَكُونُونُ مَا اللَّهِ أَتُقَاكُو إِنَّ الله عَلِيُو خَبِيرٌ ( الإت: ١٣)

> توجدد وگوایم نے تم کوایک مودا در ایک مودت سے پراکیا اور پھر تمہاری تویں اور برائیاں بنادیں تاکرتم ایک دوسرے کو پہنا نور ورحقیقت انڈرکے نزدیک تم یں سب سے زیادہ مونت والادہ ہے جو تمہا سے اندرسب سے زیادہ پر ہم پڑگا رہے یقی انڈرسب کچھ جاننے والا اور باخر سے ۔

اس کی تشریح دوریا صرکے عظیم اسلافی مفکر اور قرآن مجید کے بہترین مفسّر مولانا سیّدا بوالاعلی مودودی نے اپنی معروف نفسیقی بھی افرآن جلد پنجیسی اس طرح کی ہے۔ اس آبیت میں پوری نوع انسانی کوخطاب کرکے اس عظیم گراہی کی اصلاح کی تکی ہے جو دنیا ہیں ہمیشہ عالمگیر نساد کی موجب بنی رہی ہے بعنی نسل زنگ زبان وطن اور قومیت کا تعقب تعيم نرين زمانے سے آج بک بروورس انسان بالعوم انسانيت كون واندازكرے لِبْنُكُرد كِيرَةِ وَلَهُ يَعِولُ وَالرَسِكَمِينِيّا رَهِا سِحِن كِي اندربِدا بوف وا ول كواس ف ا بنااور اسر مدا موت والول كوغير قرار دياسي ريدوا كرك عقى اوراخلاتى بنيا ديرني ا بلكة تفاق بيدائش كى بنياد بركميني كميتي كيبي إن كى بنا ايك فاندان بقيل إنس بي پيدا مونلس اوركبي ايك حغران فظيس يا ايك فاص رنگ والى يا ايك فاص زبان بولنيواني قومين بيلاموجانا يجران بنيادون برليين اورمغري جوتميز قائم كأكمى سيروهم اس متک محدود نہیں ری ہے کہ منہیں اِس محاظ سے اپنا قرار دیا گیا موکان کے ساتھ غرول كى نبسبت زياده مجست اورزياره تعاون مو بكلاس نميز في نفرت عداوت تخفيره تندلیک اورظلم وستم کی برنرین شکلیں اختیار کی ہیں۔ اِس کے لیے فلسفے گھڑے گئے ہیں مُرْمِب ایجاد کیے طحتے ہیں۔ قوانین بنائے گئے ہیں اِطانی امول وصع بے سَرَمِ ، قومول اور لطنوں نے اِس کو اپنامنتقل مسلک بنا کرصدیوں اس بیمل در آمر کیا ہے ہودیو في سنا بربني اسرائيل كوفعدا كى بيهيده فلوق تفيرايا اوركيت زميني احكام تك بي مزار أثيالي كحفوق اورمز سيكواسرائيلول سيفرو ترركها يبندوؤل كيال ورك أشرم كواس تميزك جنم دیا جس کی روسے سرم نوں کی برتری قائم کی گئی او پنی ذات والوں کے مقابطین ما ا ننان نیج اورنا یاک ٹیمرائے گئے 'اورٹود روں کو انتہائی ذکت کے گڑھیں پھینکہ دیا گیا۔ کا لے اور گوسے تی تیز کے افرایھ اور ام ریکوس سیاہ فام نوگوں پر جو علم ڈھائے ان ک تاریخ کے مفات بی کاش کرنے کی فرورت نہیں آنج اس ببیویں صدی ہی ہیں ہ تتحف ابن انتحول سے امنیں دیکھ سکتا ہے بورب کے لوگوں نے بڑا عظم امریخیں گھر كريثمانة ين نسل كے مائفة جوسلوك كيا اورا يشيا اورا فريقه كى كر ور قوموں برا نيا تسلط تائم كركے جوبرتا وُان كے ساتھ كيا اس كى ندىيں ہى يى تفور كا فرار إكابنے وطن اور اپي قوم کے صدودسے با ہر بیدا ہونے والوں کی جان ال اور آبروان برمباح ہے اوائیر حن پہنچتاہے کران کو لوٹیں ، غلام بنائیں ، اور ضرورت پڑے توصفیر مستی ہے مٹادیر

مغربی اقوام کی قوم برسنی نے ایک قوم کوروسری قوموں کے بیے جس طرح در ندہ بناکرر کھ دیا ہے۔ بیاس کی برترین مثالیس زائہ قریب کی بردایکوں میں دیکھی جائے ہیں اور آخ ویکھی جاری ہوسی کا فلسف نسلیت اور زار ولاک نسلی برتری کا تفور کی جیلی جنگ عظیم میں جو کرشے دکھا چکاہے اہنیں تگاہ میں رکھا جائے آو تی آسانی یہ اندازہ کرسخا ہے کہ وہنی عظیم اورتباہ کن گراہی ہے جس کی اصلاح کے بیرقرآن جمید کی ہے آیت نازل ہوئی ہے۔

آس محققری آیت بی انٹرتعالے نے نمام انسانوں کو نماطب کرکے بین نہایت اہم صوبی تقیقیت بیان فرائی ہیں۔

ایک بید کرتمسب کی اصل ایک ہے ایک ہی مردا ورایک ہی عورت سے بہاری يورى نوع وجوديس آئ سيئ اور آج عمارى جنى سلير مبى دنيامي إنى جاتى بيروه درضيقت ايك ابتدائي سلى ثانيس بن جوايك الدرايك بايسة شرفع ہوئی تھی۔ اِس سلسان تخلیق بین کسی جگہ بھی اس تفرقے اور اورنے نیچ کے بیے کوئی بنیاد موجود منہیں سے جس کے زعم باطل میں تم منبلا مور ایک ہی صدا تمہا را فالی ہے ابسانیں مِي يُتلف اسنانون كونخلف فراور في بيدا كيا بور أيك بي ا دَهُ نخلين سي تم بنه موابسا بمی نبین ہے کہ کچھانسان کسی پاک یا بڑھیا اقرے سے بنے ہوں اور کچھ دوسرے انسان کسی نا باک با گھٹیا ما ڈےسے بن گئے ہوں۔ ایک بی طبیقے سے تم بيدا مو تي بيري بين بين بي كر مختلف السانول كيط بيت بيدائش الگ الگ ميول-اورایک می ال باب کی تم اولاد مواریمی بنی بواسی استرانی اسان جورے بهت سے رہے ہوں جن سے دنیا کے مختلف خطوں کی آبادیاں الگ الگ بدا ہوتی ہو دوسرے برکانی اصل کے متباسے ایک ہونے کے باوجو رتبارا فووں او بیبار سین نقيم موجا ناايك فطرى أمرتفاخط مرسيم كريورى روئ زببن برسائيه انسانون كاابك بي فانوان تونہیں ہوسخنا تعاینس ٹریفنے کے ماتھ ناگزیرنے اکمیٹیا رغاندان بنیں اور بھیزاندانوں سے فبا<sup>ل</sup>

اورافوام وجودين آمائيس إسى طرح زين كيختلف خطول بس آباد بوف كربوريك فروفل زبانين اورط زيوروا نربى لاما لفتلف بى بوجا في ننظ ادرا يك خط كرين والول كوالبم فريب تراور وروران حقول كرسن واول كوبعيد تربى بونا تفايكراس فطرى فرق واختلات كاتفاضار برگزیدتها كاس كى بنیاد براد نج اور نیجى، شریف دركین برتراور كمزكامنیا دات مام كیم بین ایک دوسرى نس برای نصیلت جمائے ایک رنگے نوگ دوسرے رنگ کے نوگوں کو ذہیں د حقر جانیں ایک قوم دوسری قوم پاینا تفوق جائے ادرانسانی حقوق بی ایک گرده کودوس سرگرده برزجی مامس بوزهای فیص وجر سے اسانی گردیوں کواقوام اور قبائل کی شکل میں مرتب کیا تعاوہ صرف یہ تھی کان کے درمیان یاہی تعارف اور تعاون کی فطری صورت ہی تھی اسی طریقے سے ایک خاندان ایک برادری ا كم فبيلے اورا كِ فوم كے يوگ مل كرمشترك معاشرت بنائے خضے اور زندگی مے معا المات يس ایک دوسرے کے درگاربن سے تھے می بیمن شیطانی جالت بھی کرس چر کوالدہ کی بنائى بوئى فوأت نے نعارف كا ذريع بنا يا تنا استے نعا خرا ورثنا و كاؤر ديعہ بنا يَا گيا اور

پىرنوبىت ظام د قىروان ئكسى بىنجادى ئى۔ نىسىرے بىرلانسان اورانسان كے درميان ففيلت اور پرترى كى بنيا واگركوئى سالانہ بورى بوكئ ہے تو وہ صرف افلاق ففيلت ہے بدائش كے امتبالیسے نام انسان بحماں ہیں كوئوری ان کا بردا کرنے دالا ایک ہے ان کا مادّہ بریائش اورط بن پرائش ایک ہی ہے اوران سبکا نسب ایک ہی ماں باب تک بہونچنا ہے علاوہ بریں کی شخص کا کسی فاص ملک قرم ابراولی نسب ایک بی ماں باب تک بہونچنا ہے علاوہ بریں کی شخص کا کسی فاص ملک قرم ابراولی بی بدا بونا ایک انفاقی امرہ جس میں اس کے اپنے ارور وانتخاب دراسی ہی ہوئی ہی کوئی خواب برائی ہی وکوئٹ کا کوئی خواب بیس ہے کوئی معقول وج نہیں کاس کا ظریک کوئی پر نیفیلت ماصل ہوا میں جرائی کی دور برجائے والا بواسیا آ دی خوابی شن خواسے درنے والا برائوں سے بچے دالا ، اور نبی دباکے گی کی راہ برجینے والا بوالیا آ دی خوابی شن کسی قرم ادر کسی ملکسے نطق رکھتا ہو' اپنی ذاتی خوبی کی بنا برخالی فدر ہے اور جس کا مال اسکے بر محل بوده بهرمال ایک کمتر در جے کا انسان ہے جاہے دہ کا لا مویاگورائش تیں بربا ہوا ہویا مغربیہ۔ یبی حفاق جو قرآن کی ایک منتقری آیت ہیں بیان کیے گئے ہیں ربول اللہ عن ناکو اینے فتا عن خطبات اورا دشادات ہیں زیادہ کھول کربیان فرمایا جہ نتج متح کے موقع پر طوا نے کعبہ کے بعد آپ نے جو نقر بر فرمائی تھی اس میں فرمایا:۔

الحمد لله النى اذهب عنكه عبب تشريع الى المراح في مصعبا لميت كاليب اولاس كا الجاهلية وتنكبُّره لما الناس الناس من مجرد وررديا وقرة كام الناس دوي صوب بنقيم رجلان برُّ تقى كريم على الله و ذماج شق من عن والام و دوم الما وارشق والشرى تكاه يس و عن والام و دوم الما وارشق والشرى تكاه يس و خلق الله المدة من مُوابِ و ذيل م و در ما دوم الما و اولادي الد

ديبتي في شعب الايان ـ ترفرى 💎 الشرف آدم كوم لل سيريدا كياتها ـ

جے الوواع کے موقع پر آیام نشری کے وسطیس آب نے کے تقریر کی اوار سی فرایا: با اینا الناس الاان ریکے واحد کہ لافض وکو خردار رمز تمسب اضلاک ہے کسی عرب کوکسی

جوربناد آس مين بات پهجايدی به دو کون د عرض کيا بان يارسول آشه د فرايا اچها توجو موجود ب ده ان لوگون تک بيات پنجا بسے جو موجود نبين بي-

تهب آدم کی ادلاد موادراً دم می سے پیدا کیے گئے تھے وگ اپنے آباد اجدا در پرخو کرنا چھوڑ دیں - ورندوہ اشتری میکا دمیں ایک حقر کی طرے سے زیادہ ذلیل ہوں گے -

ایک صریفی آیک کارتادی: کلکو بنوا در داد منطق من تراب ولینتهین قومیفخرون با با گھماد پیکو من ۱ هون علی الله من الجعلان د برار)

ا نغائب۔

ایک اور صریت بس آب نے فرایا:-

ان الله كايستُلكوعن احساكو

النرقيامت كروزتها داحسب نسبنهي بوهيكا ولاعن انسابكو يوم القيمة ١٠ الشك إلىب عرباده ونت والاده مي جو اكرمكوعن الله اتفكو دابنجري مب سےزیادہ پر بیزگار ہو۔

ایک اور صریت کے الفاظ بیر ہیں: ۔

ان الله كاينظراني صوركودامولكم الترتمبارى مورس ادرتمبار سالنبي دميحنا ومكن ينظرالى تلوبكود اعما لكو بكدوه تمبارك دلول اورتمبارك اعالى طف

بتعليات صرف الفاظ كى صريك بى محدود منس رسى بي بلكاسلام سفيان كرمطابن البايان كى ايك عالمكير برادرى علا قائم كرك دكادى بحس بي رنگ منل زبان وطن اورقوميت كى كونى تميز نهيئ تبس اوني نيح اور محبوت جات اور تفرق وتعصب كاكونى تفورمبين جس ميں شَرك بونے والے تام انسان خواہ و کسی نسل وقوم اور ملک دولن ستعلق رکھتے ہوں باکل مساویا نہ حقوق کے ساتھ شریب ہوسکتے ہیں اور موتے ہیں۔ اسلام كے خالفین مك و نيبليم را برا برا ب كا سان مساوات اور وصرت كے امول كو جس كاميابى كساته سلم معاشر سي على كان كري كي سيداس كى كونى نظرونيا كي دین اورکسی نظام یر نہیں یا نی جاتی \_ نہی یا نی گئے سے مرف اسلام ی دودین ہے جس نے روئے زبین کے عام گوٹوں ہیں بھیلی ہوئی بے شارنسوں اور قوموں کو طاکرا مکے۔

استنكسطين ايك غلط فبى كورفع كروينا بعى منرورى بيريشا وى بيا ه كيمعالمه یں اسلامی قانون کفو کوجوا ہمیت دیتاہے اس کوبعن ٹوگ اس معنی میں پیتے ہیں کیھے برادريان نربيف اور كيمكين بن اوران كرديبان مناكحت فاب ورام مركين وراصل بدایک غکرط خیال سے اِسلامی فانون کی روسے بمسلمان مورکا بمسلمان مورت سے سکاح بوتخاہے مگراز دواجی زندگی کا میابی کا نحصاراس پرسے کہ دومین کے در بيان عادات و خعال وززنرگ فانداني روايات اورمعاشي ومعاشرتي ما لات

میں زیادہ سے زیادہ مطابقت ہو تکردہ ایک دوسرے کے ساتھ اچی طرح نباہ کرسکیں ۔ یہی کفارت کا اصل مقد ہے جہاں مرد اور عورت کے درمیان اس کی افسے سہت زیادہ بعد ہو وہاں عربحرکی رفاقت نبھ جانے کی کم ہی توقع ہو تکتی ہے ۔ اس کیے اسلامی فاؤن ایسے جوڑ لیکا ہے کونا پسند کرتا ہے۔ داس بنا پر کر فوقین میں سے ایک خریف اور دوسراکمین ہے، بلکہ اس بنا پر کر حالات میں زیادہ بین ذرق واضلاف ہو تو شادی بیاہ کا

تعلق فائر کے نیس ادواجی زیدگوں کے ناکام ہوجانے کا امکان ہوتا ہے۔

زکورہ بالا ہمت کے آخریں جویہ فرمایا گیا ہے کر" یقینا الندسب کی جانے والا ادر

باخرے ، تواس کا مطلب میہ کہ جات الند ہی جانتا ہے کرکون نی الواقع ایک اعلی درجہ کا

انسان ہے ادر کون اوصاف کے کی فاسے ادنی درجے کا ہے ۔ لوگوں نے بطور خودا گی اور

ادنی کے جومعیار بنار کھے ہیں یہ الند کے ہاں جانے والے نہیں ہیں ہوسکتا ہے جس کو دنیا

میں بہت بلندم ہے کا آو می بھاگیا ہو وہ الند کے آخری فیصلے میں کم مین طائق قرار پائے اور

موسکتا ہے کہ جو بہاں بہت حقر سمھاگیا ہو وہ الند کے آخری فیصلے میں کم مین طائق قرار پائے اور

موسکتا ہے کہ جو بہاں بہت حقر سمھاگیا ہو دہ وہ ان برا ادنجام تربہائے ۔ اصل ایمیت دنیا کی

عرب و دات کی نہیں بلکراس دقت وعرت کی ہے جو صل کے ہاں کسی کو نصیب ہو۔ اس لیے

انسان کو ساری کو کراس امر کی ہونی چا ہیے کہ وہ اپنے اند دوہ حقیقی اوصاف برا کر کے جو اس

الله ك كاه من عرت ك لائق بناسكة ،ون ن